AFTER TOOL JUNEAU STEEL مراهي جماعت (ز:رئيس التحرير حضرت علامهار شدالقادري عليه الرحم

ز برا جتمام: دارالعلوم امام احمد رضا كوند بورے سنگميشور، رتنا گيري ،مهاراشر

احادیث کی روشنی میں دین وایمان کے خلاف وقت کے ایک بڑے فتنے سے اُمت کو چونکا دینے والی ایک تہلکہ خیز گناب، اہلِ حق کے لیے روح کی تسکین ، آئکھوں کی ٹھنڈک ، باغیوں کے سروں پر قبر الہی کی گئتی ہوئی تکوار

# تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں

(ز: علامهارشدالقادري عليهارحمه

: برائے ایصالِ ثواب : حاجی عبدالرحمٰن احمد جانی نورالله مرقدهٔ

> زیرا ہتمام: دارالعلوم امام احمد رضا کونڈیورے سنگھیشو ر، رتنا گیری ، مہاراشٹر

بسم الله الرحمن الوحيم

#### ''تبلیغی جماعت'' احادیث کی روشنی میں

میں نے اپنی کتاب و تبلیغی جماعت 'میں تبلیغی جماعت کے متعلق جتنی تفصیلات سپر دقلم کی ہیں وہ اس بات کا یقین دلانے کے لیے بہت کافی ہیں کہ خیر کے نام پر دین میں فساد پھیلا نا اور سادہ لوح مسلمانوں کاعقیدہ خراب کرنا تبلیغی

جماعت کی ساری سرگرمیوں کا اصل مُدّ عاہے۔

لیکن تھوڑی در کے لئے واقعات وتجربات کی ان تمام شہادتوں ہے الگ ہٹ کرحقیقت حال کا ایک اور رُخ

ملاحظہ فرمائیں تو حیران وسششدررہ جائیں گے۔میری کتاب ''تبلیغی جماعت' کے بگھرے ہوئے صفحات پرنجد کے وہابی فرقے کے ساتھ تبلیغی جماعت کے روحانی اور مذہبی ارتباط اورفکر واعتقاد کی بکسانیت کا حال آپ نے پڑھ لیا اور بیہ

بھیمعلوم کرلیا کہ جن کتابوں ہے نجدی مذہب کے ساتھ تبلیغی جماعت کا دہنی اورفکری تعلق ثابت کیا گیا ہے وہ خود تبلیغی جماعت کی معتمد کتابیں ہیں۔اس لئے ایک حقیقت واقعہ کوالزام کہہ کر چھیایانہیں جاسکتا۔

اتی بات ذہن نشین کر لینے کے بعداب محوجیرت ہوکر بینجر پڑھئے کہ حضورا کرم ٹاٹٹیکٹرنے اپنے صحابہ کے سامنے قیامت تک بریا ہونے والے جن ندہبی فتنوں کا تذکرہ فرمادیا ہے ان میں نجد کا بیر ' فقنہ' وہابیت' 'خاص طور پر نُمایاں ہے۔

پھلی حدیث

حضرت عبداللدابن عمررضی الله عنهما سے امام بخاری نے بیرحدیث نقل کی ہے کہ ایک دن حضور انور ماللہ کے شام اور يمن كے ليے دعافر مائى جس كالفاظ يہ بين: اللَّهم بارك لنا في شامنا اللُّهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله في نجدنا\_ قال اللُّهم بارك

لنا في شامنا اللُّهم بارك لنا في يمننا قالوا يارسول اللُّه وفي نجدنا فاظنه قال في الثالثة هناك

الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان ـ ( بخارى جلد٣،٥ ١٠٥١) خداوندا ہمارے لئے شام اور یمن میں برکت نازل فرما ( دعا کرتے وقت نجد کے پچھلوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے )

انہوں نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں یا رسول الله ملکا لیکنا اس پر حضور نے ارشا دفر مایا، خداوندا! ہمارے لئے شام اور یمن میں برکت نازل فرما۔ پھردو ہارہ نجد کے لوگوں نے عرض کیااور ہمارے نجد میں یارسول الله منگاتیکی اراوی کا بیان ہے

کہ تیسری مرتبہ میں حضور نے فر مایا وہ زلزلوں اور فتنوں کی جگہ ہے اور وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ عام طور پر''قب ن الشييط ان'' كاتر جمهُ' شيطان كى سينگ' كياجا تا ہے كيكن ديو بند كے مصباح اللغات ميں

اس کا ترجمہ' شیطان کی رائے کا پابند'' بھی کیا گیا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجد خیر و برکت کی جگہنیں بلکہ فتنہ وشرکی جگہ ہے۔ کیونکہ رحمۃ اللعالمین کی دعائے خیر معلوم ہوجانے کے معنی ہی ہیہ ہیں کہ ہمیشہ کے لئے اس نظے پر

شقاوت اور بدبختی کی مہرلگ گئی۔اب وہاں ہے کسی خیر کی توقع رکھنا تقدیرالہی ہے جنگ کرنا ہے۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ وہاں کی خاک ہے کوئی ایساشخص ضروراً تھے گا جوشیطان کی رائے کا پابند ہوگا یا جس

طرح سورج کی پھیل جانے والی پہلی کرن کو'' قرن الشمس' کہتے ہیں اسی طرح شیطان کا فتنہ بھی وہاں سے سارے جہان

http://www.rehmani.net

#### اشارة محسوس

نجدو حجاز کا اٹلس (جغرافیائی نقشہ) سامنے رکھئے تو آپ کو واضح طور پرنظر آئے گا کہ نجد کا علاقہ مدینہ منورہ کے بالکل مشرقی سمت میں واقع ہے۔ مدینے سے سرکار مدینہ نے جن الفاظ میں اس سمت کی طرف اشارے کئے ہیں وہ

ب می رق ادارمومن کوچونکا دینے کے لئے کافی ہیں۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نگاہِ رسالت پناہ میں نجد کا فتنہ اُمت کے لیے کس درجہ ہولنا ک اورا بمان شکن تھا۔اب اس عنوان پر ذیل میں صدیثوں کی قطار ملاحظہ فرمائے۔

#### دوسری حدیث

صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیحدیث نقل کی گئی ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق الفتنة ها هنا من حديث يطلع قرن الشيطان مرتين او ثلاثار (مسلم شريف ٢٣٩٣)

بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور انور سکی اللہ خین حضرت حضہ کے دروازے پر کھڑے تھے وہاں سے مشرق کی طرف اپنے دستِ مبارک سے اشارہ کیااور فرمایا کہ جگہ رہے، یہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔

راوی کوشک ہے بیالفاظ حضور نے دوبار کیے یا تین بار۔

#### تیسری حدیث

یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے پھرمسلم شریف میں ہے:

ان رسول الله صلى الله عيله وسلم قال وهو مستقبل المشرق ان الفتنة هاهنا ان الفتنة هاهنا ان الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان\_ (مسلم شريف ٢٦،٣٣٣)

بیان کرتے ہیں کہ حضورا کرم کن اللہ نے مشرق کی طرف رخ کر کے فر مایا کہ فتنہ یہاں سے اُٹھے گا، فتنہ یہاں سے اُٹھے گا، فتنہ یہاں سے اُٹھے گا۔ جہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔

#### ے ہمنہ یہاں ہے اے ہے۔ بہا چوتھی حدیث

پھرانہی حضرت عبداللہ ابن عمررضی اللہ عنہما ہے مسلم شریف میں تیسری روایت نقل کی گئی ہے:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال راس الكفر من هاهنا من حيث

یطلع قرن الشیطان یعنی المشرق۔ (مسلم شریف کتاب الفتن ج۲،۳۹۳) بیان کرتے ہیں کہایک دن حضورانورمٹالٹیئے اسیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حرم سے باہرتشریف لائے اورمشرق

بیان ترہے ہیں کہ ایک دن مسورا توریع اسیدہ عاصر کی اللہ تعالی منہا سے ترام سے باہر سریف لانے اور سری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ تفر کا مرکز یہاں ہے جہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔

غور فرمائے! ان تینوں صدیثوں میں صرف مشرق کی سمت ہی کا ذکر نہیں ہے کہ اس سے نجد کا خطہ مراد لینے میں کسی احتمال کی گنجائش نکل آئے بلکہ اس کے ساتھ ہر جگہ من حیث بطلع قرن الشیطان (شیطان کی سینگ نکلے گی) کا اضافہ واضح طور پر بتار ہاہے کہ مشرق کی سمت سے کوئی دوسراعلاقہ نہیں بلکہ خاص نجد مراد ہے۔ کیونکہ بخاری شریف کی

حدیث میں نجد کے نام کے ساتھ نجد کا یہ وصف ذکر کیا گیا ہے۔اس لیے حدیث کی زبان میں مشرقی سمت میں وہ خطہ ہے جہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی ہے دکے سوااور کوئی دوسرا خطنہیں ہوسکتا۔

#### پانچویں حدیث

سیدی علامہ دحلان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الدرالسدیہ" میں کتب حدیث سے حضورا کرم ٹی ایکٹی کا بیفر مان کیا ہے:

يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤن القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لايعودون فيه حتى يعود السهم الى فوقه سيماهم التحليق\_

(الدررالسنيه عن ٢٩ممطبوعمصر)

کے جوال سے ایسے نکل جائیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن اُن کے حلق کے بینچ ہیں اُڑے گا۔ وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے پھروہ دین میں بلیٹ کرنہیں آئیں گے۔ یہاں تک کہ تیرا ہے کمان کی طرف لوٹ آئے۔ان کی خاص علامت سرمنڈ انا ہوگی۔

#### چھٹی حدیث

یمی علامہ دحلان رحمۃ اللہ علیہ بیرحدیث بھی کتبِ حدیث سے اپنی کتابِ مٰدکورہ میں تخریج فرماتے ہیں کہ حضور انور مُلَا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

یخرج ناس من المشرق یقرؤن القرآن لایجاوز تراقیهم کلما قطع قرن نشاء قرن حتی
یکون آخرهم مع مسیح الدجال (الدررالسنیه ، ۴۵ مطبوعة کی ومصر)
پچهاوگ مشرق کی سمت سے ظاہر ہول گے جوقر آن پڑھیں گے لیکن قرآن اُن کے علق کے بیخ ہیں اُترے گا۔
جب اُن کا ایک گروہ ختم ہوجائے گا تو وہیں سے دوسرا گروہ جنم لے گایہاں تک کہ اُن کا آخری دستہ دجال کے ساتھ

-182

#### ایک اور سراغ

دیارِ نجد میں بنوحنیفہ کا وہی بدقسمت قبیلہ ہے جہاں سے شیطان کی سینگ طلوع ہوئی اور جس کی خاک سے زلزلوں اور فتنوں نے جنم لیا۔

اب تاریخ کی ایک بڑی ٹر بجڈی ملاحظہ فرمائے کہ بیدول آ زار قبیلہ شروع سے سرکارِ رسالت مآ ب منگائیکی کی روحانی اذیت اور طبعی کراہت کا موجب رہا۔احادیث میں اس قبیلے کا ذکران الفاظ میں کیا گیاہے:

#### ساتویں حدیث

علامه دحلان نے اپنی کتاب میں کتب حدیث سے سرکار اقدس تا این کتا ارشاد قال کیا ہے:

كنت في مبدأ لرسالة اعرض نفسي على القبائل في كل موسم ولم يجيبني احد جواباً اقبح ولا اخبث من ردبني حنيفة (الدررالسنيم ٥٣٥)

میں ہرموسم حج پر باہر سے آنے والے قبائل کے سامنے میں ایک وقت پیش کیا گرتا کدرسالت کے ابتدائی ایام میں ہرموسم حج پر باہر سے آنے والے قبائل کے سامنے میں اپنی وقوت پیش کیا گرتا تھا۔ بنوحنیفہ کے جواب سے زیادہ قبیج اور نا پاک جواب مجھے کسی قبیلے نے نہیں دیا۔

ىوت

واضح رہے کہ مسعود عالم صاحب ندوی کی تصریح کے مطابق وادی حنیفہ کا دوسرانام یمامہ بھی ہے۔ آٹھویں حدیث

جامع تر فدى مين حضرت عمران ابن حمين رضى الله عنه سے بيحديث نقل كى گئى ہے:

قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره ثلاثة احياء ثقيف وبني حنيفة وبني امية والله مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره ثلاثة احياء ثقيف وبني حنيفة وبني امية الله عليه وسلم وهو يكره ثلاثة احياء ثقيف وبني حنيفة وبني امية

انہوں نے بیان کیا کہ بنی اکرم ملکا ٹینے تین قبیلوں کو تاحیات ناپسند فرماتے رہے۔ایک ثقیف، دوسرا بنی حنیفہ، تیسرا م

پہلی حدیث سے لے کرآ تھویں حدیث تک بیتمام حدیثیں نجد کے فتنے کومختلف زاویوں سے سجھنے اور بارگاہِ رسالت میں اس خطے کے مقہور ہونے کی جہت کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔اب ذیل کی حدیثوں میں اس فتنے کے علم برداروں کا اور خدو خال پڑھئے۔

#### نویں حدیث

سے نکل جاتا ہے۔

مشكوة شريف مين حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عند منقول ب:

قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم قسما اتاه ذو الخويصره وهو رجل من بنى تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك فمن يعدل اذلم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر ائذن لى اضرب عنقه فقال دعه ان له اصحابا يحقر احدكم صلواته مع صيامه مع صيامهم يقرء ون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق

سیونها و حدیث سے حدیث ہم یکٹو و سی ۵۳۵، بخاری جلد ۱۰۲۳ س۱۰۲۳) السهم من الومیة ۔ (مشکلو و سی ۵۳۵، بخاری جلد ۱۰۲۳ س۱۰۲) وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور انور سکا تائیج کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ

وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور انور سکا لیے آجا کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویصر ہ نام کا ایک شخص 'جوفبیلہ بنی تمیم کا رہنے والا تھا آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول انصاف سے کام لو حضور نے فرمایا، افسوس تیری جسارت پر مَیس ہی انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرنے والا ہے۔ اگر مَیس انصاف نہیں کرتا تو تو خائب وخاسر ہو چکا ہوتا۔ حضرت عمر سے جب نہیں رہا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن ماردوں۔ حضور نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ اکیلانہیں ہے اس کے بہت سے ساتھی ہیں جن کی نماز وں اور دون وں کود کھے کرتم اپنی نماز وں اور دون وں کو حقیر سمجھوگے۔ وہ قر آن پڑھیں گے لیکن قر آن ان کے حافر کے جسے تیر شکار

http://www.rehmani.net

#### دسویں حدیث

يهى واقعددوسر يسلسلة روايت سيمروى ب،جس كالفاظ يه بين:

اقبل رجل غائر العينين ناتي لجبهة كث اللحيه مشرق الوجتين محلوق الراس فقال محمد اتق الله فقال فمن يطع الله اذا عصيته قد امنني الله على اهل الارض و لا تامنوني فيسال قتله فمنعه فلمّا وليّ قال ان من ضئفئ هذا قوما يقرء ون القران لايجاوز حنا جرهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية فيقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل لاوثان.

(مقلوة شريف، ص٥٣٥)

ایک شخص آیا جس کی آئیس دھنسی ہوئی تھیں 'پیشانی اُ بھری ہوئی تھی ، داڑھی تھنی تھی ، دونوں گال پھولے ہوئے سے اورسر منڈ اہوا تھا۔ اُس نے زبانِ طعن درازی اے محرکا ٹیڈی اللہ سے ڈرو۔ حضور نے فر مایا ہیں ہی نافر مان ہوجاؤں گاتو اللہ کی فر ماں برداری کون کرے گا۔ اللہ نے تو مجھے زبین والوں پر امین بنایا ہے کیکن تم مجھے امین نہیں سبجھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی نے اس کے تل کی اجازت جاہی۔ حضور نے انہیں روک دیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو فر مایا کہ اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی جو قر آن پڑھے گی کیکن قر آن اس کے صلق کے بیچ نہیں اُر سے گا۔ وہ دین سے اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی جو قر آن پڑھے گی کیکن قر آن اس کے صلق کے بیچ نہیں اُر سے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جا تیں گے جیسے تیرشکارسے نکل جا تا ہے۔ وہ مسلمانوں گوٹل کریں گے اور بُت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔

**گیارهویں حدیث** یمی واقعہ حضرت شریک ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے۔اس میں انہوں نے اس گستاخ شخص کے

متعلق سركاررسالت ما جسكائيًّا كما يارشا وهم كيائي: ثم قال ينخوج في الخوالزمان قوم كانَّ هذا منهم يقرؤن القرآن لا يجاوز تواقيهم يموقون من

الاسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيع الدجال فاذا لقيتموهم هم شرالخلق والخليقة \_ (مشكوة ص١٣٠٩)

پھر حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک گروہ نکلے گا گویا پیخض ای گروہ کا ایک فرد ہے۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن اُن کے حلق سے نیچ نہیں اُترے گا۔وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ان کی خاص پیچان''سرمنڈانا'' ہے وہ ہمیشہ گروہ در گروہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہان کا آخری دستہ میسے وجال کے ساتھ نکلے گا۔

بہوں جبتم ان سے ملو گے قوانہیں اپنی طبیعت وسرشت کے لحاظ سے بدترین پاؤ گے۔

#### بارهویں حدیث

حضرت الوسعيد خدرى اور حضرت السين ما لك رضى الله عليه وسلم قال سيكون في امتى اختلاف و فريقة قوم يحسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في امتى اختلاف و فريقة قوم يحسنون القيل ويسئيون الفعل يقرؤن القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون

الى كتاب الله وليسوا منها في شيئي من قاتهم كان اولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق\_ (مشكوة ص١٠٠٨) حضورانور سکافیکیم نے ارشاد فرمایا کہ میری اُمت میں اختلاف وتفریق کا واقع ہونا مقدر ہو چکا ہے۔ پس اس سلسلے میں ایک گروہ نکلے گا جس کی باتیں بظاہر دلفریب وخوشنما ہوں گی لیکن کر دار گمراہ کن اورخراب ہوگا۔قر آن پڑھیں گے کیکن قرآن اُن کے حلق کے نیخے نہیں اُترے گا۔وہ دین ہےا یسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پھر دین کی طرف لوٹنا انہیں نصیب نہ ہوگا یہاں تک کہ تیرا ہے کمان کی طرف لوٹ آئے۔وہ اپنی طبیعت وسرشت کے لحاظ سے بدترین مخلوق ہوں گے۔وہ لوگوں کوقر آن اور دین کی طرف بلائیں گے حالانکہ دین سے ان کا پچھ بھی تعلق نہ ہوگا۔ جوان سے جنگ کرے گا وہ خدا کا مقرب ترین بندہ ہوگا۔صحابہ نے فرمایا، ان کی خاص پیجیان کیا ہوگی یا رسول اللہ سَلِّقِيْكُم؟ فرمايا،سرمنڈانا۔

## تيرهويں حديث

اس حدیث کی خصوصیت ہے ہے کہ اصل حدیث بیان کرنے سے پہلے حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہے کہ شم خدا کی آسان سے زمین پر گر پڑنا میرے لیے آسان ہے کیکن حضور کی طرف کوئی حجموثی بات منسوب كرنابهت مشكل إلى العداصل حديث كاسلسله يول شروع موتا إفرمات بين:

الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خيرقول البرية لا يجاوز ايمانهم حنا جرهم يمرقون من الدين

ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يستخرج قوم في اخرالزمان احداث

كما يموق السهم من الرمية\_ (بخارى ٢٠٢٥،١٠٢١) مَیں نے حضورانورمنگاٹیکے کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہاخیر زمانے میں نوعمراور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گ با تنیں وہ بظاہرا چھی کہیں گےلیکن ایمان ان کے حلق کے نیچنہیں اترےگا۔وہ دین سےایسے نکل جائیں گے جیسے تیرشکار

#### ئے نکل جاتا ہے۔ چودھویں حدیث

حضرت ابولعيم في حليه مين ابوا مامه با بلي رضى الله عنه عن قتل كيا ب كه حضورا كرم مَلَا الله في ارشا وفر مايا: سيكون في اخرالزمان ديدان القراع فمن ادرك ذلك الزمان فليتعوذ بالله منهم \_ (حليه) اخیرز مانے میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہرطرف''ملآئے'' پھوٹ پڑیں گے پس تم میں سے جو محض وہ زمانہ پائے تو اُسے جاہیے کہ وہ اُن سے خدا کی پناہ مائے۔

اسى كے ساتھ بيحديث بھى پڑھ ليجيے جومشكوة شريف ميں حضرت حسن بھرى رضى الله عند سے مروى ہے: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في امر ديناهم فلا تجالسوهم فليس الله فيهم حاجة (مشكوة) حضورانورسنا لیکنے نے فرمایا کہلوگو! ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب کہلوگ اپنی مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں

محدث کبیرامام ابویعلی نے حضرت انس ابن ما لک رضی اللّٰدعنہ سے اس حدیث کی تخر تیج فرمائی اورصاحبِ ابریز نے اسے اپنی کتاب سے فقل کیا ہے:

نے اسے اپی کتاب سے قتل کیا ہے: عن انس قال کان فینا شاب ذو عبادة وزهد و اجتهاد فسمّیناه عند رسول الله صلى الله

عن انس قال كان فينا شاب ذو عبادة وزهد و اجتهاد فسميناه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرفه ووصفناه بصفة فلم يعرفه فبينما نحن كذالك اذا قبل فقلنا يا رسول الله هو هذا فقال انى لارى على وجهه سفعه من اليشطان فجاء فسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلت فى نفسك ان ليس فى القوم خير منك فقال اللهم نعم ثم ولى فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل فقال ابوبكر انا فدخل فاذا هو قائم يصلى فقال ابوبكر كيف اقتل رجل هو يصلى وقد نهانا النبى صلى الله عليه سلم من قتل المصلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل فقال عمرانا يا رسول الله فدخل المسجد فاذا هو ساجد فقال مثل ما قال ابوبكر و اراد لارجعن فقد رجع من هو خير منى فقال رسول الله عليه وسلم من يقتل الرجل طلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل الله عليه وسلم من يقتل الرجل

فقال على انا فقال انت تقتله ان وجدته فدخل المسجد فوجده قد خوج فقال اما والله لوقتلته لكان اولهم واخوهم وما اختلف في امتى اثنان (ابريزشريف، ١٢٧٧)
حضرت انس بيان كرتے بين كه مدينے ميں ايك برائى عابد وزاہدنو جوان تھا۔ ہم نے ايك دن حضور سے اس كا تذكره كيا۔ حضورا سے نہيں بيچان سكے۔ پھراُس كے حالات واوصاف بيان كيے جب بھى حضورا سے نہيں بيچان سكے۔

یہاں تک کہالیک دن وہ اچا تک سامنے آگیا۔جیسے ہی اس پرنظر پڑی ہم نے حضور کوخبر دی ،یہ وہی نوجوان ہے۔حضور نے اس کی طرف دیکھ کرارشا دفر مایا اس کے چہرے پرمئیں شیطان کی خارش کے دھتے دیکھتا ہوں۔اتنے میں وہ حضور کے قریب آیا اور سلام کیا۔حضور نے اس سے مخاطب ہوکر فر مایا ، کیا یہ بات سیجے نہیں ہے کہ تو ابھی اپنے دل میں یہ سوچ رہاتھا

کہ تجھ سے بہتر یہال کوئی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں! اس کے بعدوہ مسجد کے اندر داخل ہوا۔حضور نے آواز دی

کہ کون اسے قبل کرتا ہے۔حضرت ابو بکرنے جواب دیا مہیں۔ جب اس ارادہ سے مسجد کے اندر گئے تو اپنے دل میں خیال کیا کہ ایک نمازی کو کیسے تل کروں۔ جب کہ حضور نے نمازی کے تل سے منع کیا ہے۔ پھر حضور نے آ واز دی ، کون اسے تل کرتا ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا ، میں ۔ جب وہ مسجد کے اندر گئے تو اس وقت نو جوان سجد کی حالت میں تھا۔ وہ بھی اسے نماز پڑھتا دیکھ کر حضرت ابو بکری طرح واپس لوٹ آئے۔ پھر حضور نے آ واز دی کہ کون اسے قبل کرتا ہے۔

ص سے مار پر سار پیر سار بیں رصور نے فرمایاتم اسے ضرور قبل کردوگے۔ بشرطیکہ وہ تمہیں مل جائے۔لیکن جب حضرت علی نے جواب دیا، مکیں ۔حضور نے فرمایاتم اسے ضرور قبل کردوگے۔ بشرطیکہ وہ تمہیں مل جائے۔لیکن جب حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے تو وہ جاچکا تھا۔حضور نے ارشاد فرمایا،اگرتم اسے قبل کردیتے تو میری اُمّت کے جملہ فتنہ پر دازوں سے یہ پہلا اور آخری محض ثابت ہوتا۔میری اُمّت کے دوا فراد بھی آپس میں بھی نہیں اڑتے۔

حاصل مطالعه

یہ پندرہ حدیثیں آپ کی نظر کے سامنے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک بار پھرانہیں غورسے پڑھ جائے۔بات پیغمبرذی شان کی ہے جوغیب کے رموز اور مستقبل کے اسرار سے پوری طرح واقف ہیں۔اس لیے پچھم کا

سورج بورب کی طرف ڈ وب سکتا ہے کیکن نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔

مَيں آپ کوغيرت ِحق کی قشم ديتا ہوں! مٰد کورہ بالا حديثوں ميں ذرا بھی يفين ہوتو ہاتھ ميں انصاف و ديانت کا

چراغ لے کر تلاش کیجیے کہ آخری زمانے میں جس گروہ کےظہور کی پیغمبر نے خبر دی ہے آج وہ گروہ کہاں ہے؟ خدا کا شکرہے کہ خبر دینے والے نے اس گروہ کومختلف نشانیوں کے ذریعے اتناواضح کر دیاہے کہاب وہ دوپہر کے اُ جالے میں

ہے۔نشانیاں الیمی بتائی گئی ہیں کہان کی روشنی میں دین وایمان کے غارت گروں کا سراغ لگایا جائے۔مَیں یقین کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نبی کی خوشنو دی کے مقابلے میں اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہے تو اس کے لیے فتنے سے نظر بچا نا

بہت مشکل ہے۔ مئیں وثوق کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ ان پندرہ حدیثوں کے درمیان بکھری ہوئی جملہ نشانیوں کواگر آپ ترتیب کے ساتھ جمع کردیں تو واقعات ومشاہدات کی سطح سے نجدی گروہ یا تبلیغی جماعت کی تصویرا جا تک ابھرآئے گی۔

اورزحت نہ ہوتو تھوڑی دہر کے لیے اپنی نگاہ کا سررشتہ میری نوک قلم کے ساتھ جوڑ دیجیے۔ مُیں حدیثوں کے انبار سے نشانیاں چتنا جار ہا ہوں۔ آپ جوڑتے جائے۔ کچھ ہی در میں تبلیغی جماعت کی تصویر ینہ بن جائے تو میرے قلم سے ا پنااعتمادا کھا کیجےگا۔

#### نشانیوں کی تلاش

(1) حدیث ایا گیس بتایا گیا ہے کہ گفراور شیطانی فتنے کا مرکز مدینہ کے مشرقی سمت پرواقع ہونے والانجد کا نظم ہے۔ای مشرقی نظے سےمسلمان نام کا ایک گروہ اُٹھے گا جوقر آن پڑھے گالیکن قر آن اس کےحلق کے پیچنہیں اُترےگا۔وہ لوگوں کوقر آن اور دین کی طرف بلائے گالیکن دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔اب تجربات کی روشنی میں پر کھ کیجیے کہ سوائے تبلیغی جماعت کے آج وہ کون سا گروہ ہے جس کا کنارہ دہلی میں ہے تو دوسرا کنارہ نجد میں "ریاض" ہے ملتا ہے۔

 (۲) حدیث و تا و دوالخویصره نامی جس گنتاخ رسول کا دا قعه بیان کیا گیا ہے دہیں یہ بھی ندکور ہے کہ دہ قبیلہ بنی حمیم کا آ دمی تھااور آخری زمانے میں ظاہر ہونے والاگروہ اسی کی نسل سے ہوگا۔اب عرب کے متندموَ رخین کا ایک تاز ہ انكشاف ملاحظة فرمائية مشهور مؤرخ علامه ديني دحلان ايني كتاب ميس لكهة بين:

واصرح من ذلك ان هذالمغرور محمد بن عبدالوهاب من تميم فيحتمل انه عن عقب ذي الخويصرة التميمي الذي جاء فيه حديث البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ـ

اورسب سے زیادہ واضح بات سے کہ ابن عبدالو ہاب نجدی کا سلسلہ نسب بن تمیم سے ہے اس لیے کچھ بعید نہیں ہے کہ ذوالخویصر ہتمیمی کی نسل سے ہوجس کے متعلق بخاری شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے ایک ٔ حدیث بھی منقول ہے۔

علاوہ ازیں خوارج کے بارے میں صاحبِ لمعات نے لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ذوالخویصر ہ کی نسل سے نہیں تھا۔ان کی عبارت کے الفاظ یہ ہیں۔لم یکن فی النحو ارج قوم من نسل ذی النحویصرہ۔ (حاشیہ

مفکلوة بس ۵۳۵)

اس لیے بیرماننا پڑے گا کہ حدیث ۱۱،۱۰۹ میں ظاہر ہونے والے گروہ سے نجدی گروہ مراد لیناحقیقت واقعہ کے

عین مطابق ہے۔ (٣) حدیث نمبر۱۲ میں اس گروہ کی پہچان ہے بھی بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کوقر آن اور دین کی طرف بلائیں گے

حالانکہ دین سے ان کا کچھ بھی تعلق نہ ہوگا۔ اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتے ہوں تو تبلیغی جماعت کے حلقہائے درسِ قر آن اوران کے دعوتی اجتاعات کو دیکھے لیجھے۔لوگوں کو دین اور قر آن کی طرف بلاتے بلاتے ان کی زبانیں خشک

ہوجاتی ہیں لیکن کسی روزنز دیک سے جھا تک کردیکھئے توبیساری نمائش محض اس لیے ہے کہ دین میں فساد پیدا کریں۔ (م) حدیث۱۳٬۱۲ میںاس گروہ کی ایک پہچان ہے بھی بتائی گئی ہے کہاو پر سے باتیں اچھی کریں گے کیکن اندر سے

عمل اس کےخلاف ہوگا۔قول وقعل کا بہ تضاد دیکھنا جا ہے ہوں تو تبلیغی جماعت کو دیکھے لیجیے۔ باتوں کی حد تک وہ کتنے سرایا اخلاص، اسلام دوست اورخوش نما نظر آتے ہیں۔لیکن کردار دیکھئے تو اب تک لاکھوں خوش عقیدہ مسلمانوں کا ایمان غارت کر چکے ہیں۔تو حید کا نام لے کررسالت کی تنقیص کرنااس گروہ کا جماعتی شعار بن چکا ہے۔

(۵) حدیث امیں اس گروہ کی ایک پہچان ہے بھی بتائی گئی ہے کہوہ صرف مسلمانوں کا خون بہائیں گے۔مشر کین

ہے کوئی چھیڑنہیں کریں گے یخبری گروہ کے بارے میں اس خبر کی تصدیق کرنا جاہتے ہوں تو مولا نامحم علی جو ہر کا پیہ منصفانه بیان پڑھیے۔ پچھلے صفحات میں مولا ناحسین احمرصاحب کا بھی اسی طرح کا بیان گزر چکا ہے۔

'' نجداور نجدیوں کا بہی کارنامہ ہے کہ مسلمانوں کے خون میں ان کے ہاتھ ریکے ہیں اور غالبًا اس وفت بھی یمن کے مسلمانوں پر جنگ کی تیاری ہے۔'' (مقالات محمعلی حصداوّل ص سے)

تبلیغی جماعت اورنجد گروہ کے درمیان چونکہ کوئی خاص فرق نہیں ہے اس لیے بینشانی تبلیغی جماعت کا انجام معلوم

كرنے كے لئے كافى ہے۔ (۱) حدیث نمبر ۱۵، ۱۲،۱۱ میں اس گروہ کی ایک خاص پیجان بیجی بتائی گئی ہے کہ وہ التزام کے ساتھ اپنا

سرمنڈائیں گے۔ گویا بیفعل ان کا جماعتی شعار بن جائے گا۔ اب اس کی تقیدیق کے لیے عرب کے متند تاریخ

الفتوحات الاسلاميه كے مصنف كابيبيان را ه كيجي:

سيما هم التحليق تصريح بهذه الطائفه لانهم كانوا يامرون كل من اتيعهم ان يحلق راسه ولم يكن هذا الوصف لاحد من الخواج و المبتدعة الذين كانوا قبل زمن هولاء\_

(الفتوحات الاسلاميه، ج٢،٩٥ ٢٢٨)

حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام کا بیفر مان کہ ان کی خاص نشانی سرمنڈ انا ہے۔ بینجدی گروہ کے حق میں بالکل صراحت

ہے کیوں کہ یہی لوگ اپنی تنبعین کوسر منڈانے کی ہدایت کرتے ہیں ۔سرکار کی بتائی ہوئی بینشانی خوارج اور گزشتہ بددین فرقوں میں سے کسی فرقہ کے اندر موجود نہیں تھی۔ بیشعار صرف وہابینجد بیکا ہے۔

ایک عجیب نکته

لفظ "تسحسليت" كى لغوى تشريح كے سلسلے ميں بحث ونظر كا ايك گوشه بہت زيادہ قابل توجہ ہے اوروہ بيہ كه تحلیق کاتر جمہ عام طور پر''سرمنڈانا'' کیا جاتا ہے لیکن دیو بند کی معتمد کتاب مصباح اللغات ص ۱۴۸ میں اس کے ہم مادہ لفظ کا ترجمہ'' چکر لگانا'' اور'' حلقے میں بیٹھنا'' بھی کیا گیا ہے۔ خالی الذہن ہوکرسوچیے تو یہ دونوں ترجے تبلیغی

جماعت پر پوری طرح فٹ ہوجاتے ہیں۔ایک طرف ترجمہ اگران کی'' جیلت پھرت'' کو بتا تاہے تو دوسرا ترجمہان کے ''اجماع'' کی طرف اشارہ کرتاہے۔

(4) حدیث ۹ میںاس گروہ کی پہچان ہے بھی بتائی گئی ہے کہوہ نماز اتنی نمائشی یا بندی یاا تنے ظاہری اہتمام وخشوع

کے ساتھ پڑھیں گے کہ دوسر بےلوگ اپنی نماز وں کوان کی نماز وں کے مقابلے میں حقیر سمجھنے کگیں گے تبلیغی جماعت کا یہ وصف اتنا ظاہر ہے کہ اب اس کے متعلق کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔مثال کے طور پر آپ کوایسے بے شارنمازی ملیں گے جنہیں نماز پڑھتے ہوئے چالیس بچاس سال گزر گئے کیکن ان کی پیشانی نمائش سجدوں کے نشان سے بے داغ

ہیں اور یہاں تبلیغی جماعت کے نمازیوں کو جمعہ جمعہ آٹھ دن بھی نہیں ہو یاتے کہان کی پیشانیاں داغ دار ہوجاتی ہیں۔ اب اس کی وجہسوائے اس کےاور کیا تلاش کی جاسکتی ہے کہ بیلوگ سجدہ نہیں کرتے پیشانیوں کوسجدوں سے داغا کرتے ہیں تا کہ سلمانوں پراپنی نمازخوانی کی دھوٹس جمائیں۔

(۸) حدیث نمبر ۱۹۰۹، ۱۵ میں اس گروہ کی ایک پہچان ہے بھی بتائی گئی ہے کہ اپنی نماز وعبارت کی نخوت میں اپنے

سواسب کو حقارت کی نظر ہے دیکھنا اپنے ہے بڑے بڑوں کو برملا ٹو کتے پھرنا یہاں تک کہا نبیاء،اولیاء کی بھی تنقیص کرنا اس گروہ کا جماعتی شعار ہوگا تبلیغی جماعت کے حق میں اس نشانی کی تصدیق کرنا جا ہے ہوں تو مولوی عبدالرحیم شاہ د یوبندی کی تقریر کامیرحصه پڑھئے:

''مئیں ہر جمعہ کوحضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب مرحوم کی خدمت میں برابر حاضر ہوتا تھا اور جماعت کے بے ضابط مقررین کی شکایت عرض کرتا کہ میں بہت ہے موقعوں پرخودسن چکا ہوں کہ بیلوگ علائے کرام اور مدارس کا مختلف انداز ہے استخفاف'' تحقیر'' کرتے ہیں۔آپ حضرات کوجلداز جلداس کی ہدّ ت ہے روک تھام کرنا جا ہے۔

علماء كرام كو يخت شكايات بين " (اصول دعوت وتبليغ بص ١١٨)

دوسری جگه موصوف نے مردم آزار نخوت کا ماتم ان الفاظ میں کیا ہے، لکھتے ہیں:

" کیچھ عجیب می بات ہے کہ جو تبلیغی جماعت سے جتنازیا دہ قریب تر ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسرے علماء سے بعید تر ہوتا چلاجا تا ہے۔ آخرابیا کیوں؟ اورجس نے دو جار چلنے دے دیئے تو پھراس کی ترقی درجات کے کیا کہنے۔ پھرتو وہ علماء کی بھی کوئی حقیقت اپنے سامنے ہیں سمجھتا۔'' (اصول دعوت وہلنے ہیں ۵۰)

اورتبلیغی جماعت کےلوگوں میں تنقیص انبیاء کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش دیکھنا چاہتے ہوں تو بانی جماعت مولوی

الیاس صاحب کے ایک خط کا بیرحصہ پڑھیے جسے انہوں نے بلیغی جماعت کے کارکنوں کے نام لکھا تھا۔ لکھتے ہیں: ''اگرحق تعالیٰ کسی ہے کام لینانہیں جا ہے تو جا ہے انبیاء بھی کتنی کوشش کریں تب بھی ذرّہ نہیں بل سکتا اورا گر کرنا جا ہیں توتم جیسے ضعیف ہے بھی وہ کام لے لیں جوانبیاء ہے بھی نہ ہوسکے۔ (مکا تیب الیاس ہم ۱۰۷)

(9) حدیث ۱۳ میں اس گروہ کی ایک نشانی پیجھی بتائی گئی ہے کہ وہ سادہ لوح ، بے سمجھاورنوعمرلوگوں پرمشتمل ہوگا۔

تبلیغی جماعت کے قل میں نشانی کی تصدیق کرنا چاہتے ہوں توان کے سی بھی اجتماع میں پہنچ جائے۔وہاں دوہی طرح کے لوگ آپ کومل جائیں گے۔ بہت بڑی تعدادان کم پڑھے لکھے سادہ لوح عوام کی نظر آئے گی جواپنی خوش فہی میں

دین کا کام سمجھ کر تبلیغی جماعت کے ساتھ ہو گئے ہیں اور دوسرا گروہ اسکولوں ، کالجوں ، مدرسوں اورمسلم آبادی کے ان پُر جوش نو جوانوں کا ملے گا جواپنے مذہبی جذبے کی تسکین کا ذریعہ سمجھ کرتبکیغی جماعت سے وابستہ ہیں۔کوئی اپنی سادہ لوحی اور حماقت مآبی سے فریب کا شکار ہے۔اور کوئی اپنی نوعمری اور ناتجر بہ کاری کے سبب غلط فہی میں مبتلا ہے۔ چہرے

کا نقاب اُلٹ کرکسی نے بھی اصل حقیقت سے واقفیت بھی پہنچانے کی کوشش نہیں فر مائی ہے۔ (۱۰) حدیث ۱۳ میں بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں کیڑے مکوڑوں کی طرح صرف مُلّے ہی مُلّے نظر آئیں گے

اورمسجدوں کو چو پال بنالیا جائے گا۔تجربات ومشاہدات کے آئینے میں دیکھئے تو تبلیغی جماعت اس پیشین گوئی کی جیتی جا گئی تصور ہے۔لا تعدادایسے افراداس گروہ میں پھوٹ پڑے ہیں جو تبلیغی نصاب کی چنداُردو کتابیں پڑھ کر''مولانا'' بن گئے ہیں اور بڑے بڑے علماء کو بھی اب وہ خاطر میں نہیں لاتے۔جبیبا کہاس کا شکوہ اب اس گروہ کے علماء بھی کرنے لگے ہیں۔مولوی عبدالرحیم شاہ دیو بندی کے بیالفاظ پڑھئے۔

''غور کا مقام ہے کہ کوئی صحف بغیر سند کے کمپونڈر تک نہیں ہوسکتا گر (ان )لوگوں نے دین کواتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ جس کا جی جاہے وعظ وتقریر کرنے کھڑا ہوجائے ۔کسی سند کی ضرورت نہیں ،ایسے ہی موقع پریہمثال خوب صادق آتی ہے۔'' نیم حکیم خطرہَ جان' نیم مُلا خطرہَ ایمان۔'' (اصولِ دعوت وتبلیغ ص۵۳)

اس سلسلے میں موصوف کی تقریر کا بید صبیحی پڑھنے کے قابل ہے: ''میرے بزرگو! جب ناواقف لوگ و نااہل لوگ مصب خطابت پر فائز ہوں گے تو وہ اپنے ملغ علم کے مطابق ہی نہیں بولیں گے بلکہ اپنے علم ہے آ گے نکتے پیدا کریں گےان کواتنی جراُت ہوگئی کہ وہ لوگ اپنے خطابات میں علماء کوتنبیہات

اورمسجدوں کا حال کیا پوچھتے ہیں کہ بلیغی جماعت کےان خانہ بدوشوں کی بدولت اب وہ مسجد کے سواسب کچھ ہیں۔کھانا یکانے، کھانا کھانے اور لیٹنے سونے سے لے کر زندگی کے دوسرے مشاغل تک سارے دنیوی امور وہیں

انجام یاتے ہیں مسجدوں کی بے حرمتی کے ایسے ایسے جگر سوز حالات سننے میں آتے ہیں کہ کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ (۱۱) حدیث نمبر۲ پار میں بتایا گیاہے کہ بیگروہ مختلف ناموں اورمختلف رنگ وروپ کے ساتھ ہر دور میں موجود رہےگا۔ یہاں تک کہاس کا آخری دستمیسے دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تبلیغی جماعت پر بیددونوں حدیثیں پوری طرح منطبق ہوتی ہیں۔ کیونکہ تبلیغی جماعت جن عقائمہ باطلہ کی علم بردار ہےوہ بالکل وہی ہیں جنہیں ابن عبدالو ہاب نجدی، ابن تیمیداورابن قیم سے لے کرمعتز لداورخوارج تک ہردور کے باطل پرستوں نے مختلف ناموں ، مختلف جماعتوں اور مختلف محاعتوں اور مختلف محتز لداورخوارج تک ہردور کے باطل پرستوں نے مختلف ناموں ، مختلف جماعتوں اور مختلف مختلف رنگ روپ کے ساتھ پروان چڑھایا ہے۔ صرف نام نیا ہے باقی ساری گمراہیاں پُرانی ہیں۔

یہیں سے اس تاویل کا دروازہ بند ہوجا تا ہے کہ حضورا کرم مگاٹی کے جس جماعت کے ظہور کی خبر دی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نیست و نابود ہوگئ کیونکہ یہاں سوال کسی متعین جماعت کانہیں بلکہ اس کا فرانہ ذہن کا ہے جواس وقت بھی موجود تھا اور نامول کے اختلاف کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور بدلتے ہوئے ظروف واحوال

ہے۔ مطابق خروج د قبال تک موجودر ہے گا۔ (علا) میں شائمہ لا علام میں اس گریہ کی ان

(۱۲) حدیث نمبراایا میں اس گروہ کی ایک نشانی میر بھی بتائی گئی ہے کہ بیا پنے مزاج وسرشت کے لحاظ سے بدترین لوگ ہوں گے۔ تبلیغی جماعت کے حق میں اگر آپ اس نشانی کی تصدیق کرنا چاہتے ہوں تو کسی پختہ کار تبلیغی جماعت کوشر کی جماعت کوشول کرد کھے لیجے۔ جماعت کوشول کرد کھے لیجے۔

نہایت خشک مزاج ، بدخوا درمتکبراُ ہے آپ پائیں گے۔روحانی شگفتگی ، ذوق لطیف ، گداز قلب اور کیف عشق سے وہ بکسرمحروم نظر آئیں گے بلکہ نجدیوں کے ق میں شقادت ِقلب کی صاف وصر تکے حدیث وارد ہوئی ہے۔ تبلیغی جماعت کو بھی ای قباس کر لیجے۔

ی قیا*س کر کیجی*ے دسوں میں نیم

(۱۳) عدیث نمبر ۱۲۵ میں اس گروہ کی ایک نشانی پہی بتائی گئی ہے کہ ایک بارحق سے منحرف ہو چکنے کے بعد دوبارہ حق کی طرف واپسی ان کے لئے ناممکن ہوجائے گی تبلیغی جماعت کے حق میں اس نشانی کی تقدیق کرنا چاہتے ہوں تو کسی بھی سرگرم تبلیغی جماعت کوجائج لیجے۔ لاکھ آپ کوشش کریں گے وہ عقیدے کے فساد سے ہے جائے رسول عربی کے گتا خوں کا ساتھ نہ دے ہمقبولا بن حق کی بارگا ہوں سے عقیدت رکھے لیکن وہ عشق وایمان کی طرف بھی بلیٹ کرواپس نہیں آئے گا۔

### ذھن کا آخری کانٹا

قبل اس کے مذکورہ بالا احادیث کی روشن میں آپ تبلیغی جماعت کے متعلق ہوئی فیصلہ کریں مجھے چند کھے کے الیے اجازت دیجیے کہ میں آپ کےاحساس کی نبض پر ہاتھ رکھ آپ سے ایک بات کہوں۔ ''

مُیں محسوں کرتا ہوں کہ بلیغی جماعت کے خلاف کوئی فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو جوسب سے بڑی الجھن پیش آئے گی وہ بیہ ہے کہ ایک البی جماعت جولوگوں کو دین کی طرف کی بلاتی ہے۔ نماز اور روز ہ کی خود بھی پابند ہے اور دوسروں کو ترغیب دیتی ہے۔لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا جس نے اپنامقصدِ حیات کھہرالیا ہے اسے کیوں کر گمراہ اور بے دین

حدیب بین سہ سیان ہے۔ اگرائی دین پرور جماعت بھی گمراہ اور بے دین ہے تو پھر دنیا میں دین داراور حق پرست کون ہے؟ مئیں عرض کروں گا کہ تقریباً اسی طرح کی کش مکش حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اس نو جوان نمازی کے متعلق پیش آئی تھی جے قبل کرنے کا تھم حضورا نور ملی ٹیڈی نے صا در فر مایا تھا۔وہ بھی یہ سوچ کروا پس لوٹ آئے تھے کہ ایک نمازی کو کیوں قبل کیا جائے۔

اور پھرحضور مُنَافِیکِم نے اپنے صحابہ کوخبر دی تھی کہا خیر زمانے میں ایک جماعت نکلے گی جوقر آن پڑھیں گے۔اچھی

۔ باتوں کی تلقین کریں گے۔نماز وروز ہ کا اہتمام ان کے یہاں سب سے زیادہ ہوگا اوراس کے باوجود دین سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا تو اس وقت بھی صحابہ کرام کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوا تھا کہ کسی بھی شخص کو دین دار اور پسندیدہ قرار

دینے کے لیے یہی ظاہری علامتیں دیکھی جاتی ہیں۔دل کے اندر کو اُتر تا ہے اور جب یہی علامتیں بے دین اور منحرف لوگوں کے لیے بھی حضور قرار دے رہے ہیں تو پھر دین دارنمازی اور بےنمازی کے درمیان کس طرح امتیاز کیا جائے

غالبًا اس حیرانی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے سب کچھن لینے کے بعد پھریہ سوال کیا کہ وما سیماھم؟ یارسول الله منگینے! ان کی خاص علامت کیا ہے؟ مطلب بی*تھا کہ یہی علامتیں تو خدا پرست اور دین دارمسلمانو*ں کی بھی ہیں۔کوئی الیی علامت بتایئے جواسی ہے دین اور گمراہ جماعت کے ساتھ خاص ہوتو اس کے جواب میں حضور نے ارشا دفر مایا تھا

نسخهٔ شفاء

سيماهم التحليق ان كى خاص علامت سرمند انا موكى \_

اچھاساری بحث جانے دیجیے کم از کم حدیثوں پریقین کے نتیج میں اتنا تو آپ بھی شلیم کریں گے کہ اخیرز مانے

میں ایک جماعت نکلے گی جو ندکورہ بالا اوصاف کی حامل ہوگی اگر وہ تبلیغی جماعت نہیں تو پھرآ پ ہی بتا ہے کہ دوسری وہ کون تی جماعت ہےجس میں ماسبق حدیثوں کی بیان کردہ علامتیں پائی جارہی ہیں۔

اس لیے ذہنی خلجان کاعلاج بیہ ہے کتبلیغی جماعت کوصرف روز ہ،نماز اور چند ظاہری خوبیوں کے رُخ سے نہ دیکھیے بلکہ احادیث میں اس بے دین جماعت کی جنتی علامتیں بیان کی گئی ہیں ان ساری علامتوں کے آئینے میں تبلیغی جماعت کا جائزہ کیجے۔روزہ،نماز اور دینی دعوت تو ان علامتوں کا صرف ایک حصہ ہے۔تصویر کا صرف ایک رُخ دیکھ کر پوری

شخصیت کا سرایامعلوم کرنا بہت مشکل ہے۔

ضميركا فيصله

ان حالات میں اب مومن کاضمیر ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ رسول پاک صاحبِ لولاک سنگانڈینم کی خوشنو دی تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہونے میں ہے بااس سے علیحدہ رہنے میں؟ بیسوال صرف ان لوگوں سے ہے جنہیں صرف خدا اوررسول کی خوشنودی کا جذبہ بلیغی جماعت کی طرف تھینچ کر لے گیا ہے باقی رہے وہ لوگ جوکسی مادی منفعت کی

لالچ یا مذہبی شقادت کے جذبے میں تبلیغی جماعت کے ساتھ ہو گئے ہیں توان کے تعلق میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں جتنی دور جانا چلے جائیں۔احترام نبوت کے قانون کی اب کوئی زنجیران کے اٹھے ہوئے قدموں کونہیں روک سکتی کیکن صرف اتنی سچائی برقر ار رکھیں کہا ہے نفس کے شیطان کی فرماں برداری کرتے وقت خداو

رسول کی خوشنودی کا نام نہ لیا کریں۔

بہرحال بیہ کہتے ہوئے اب اس بحث کا سلسلہ ختم کرتا ہوں کہ جن اوصاف کی وجہ ہے لوگ تبلیغی جماعت پسند کرتے ہیں۔افسوس کہ وہی اوصاف ہمیں اس گروہ ہے بھی روشناس کراتے ہیں جن کی نشاندہی آج سے تقریباً چودہ سو برس پیشتر خداکے آخری پیغیبر نے فر مائی تھی اوراپی و فا دارامت کوتا کید کی تھی کہ جب ان نشانیوں کوکوئی گروہ تمہیں ملے

http://www.rehmani.net

اب جس اُمتی کواپنے رسول کی خوشنو دی عزیز ہووہ تبلیغی جماعت سے دورر ہےاور جواپنی خواہشِ نفس کا غلام ہو اسے ایک وفا دارمومن کی روش اختیار کرنے پر کوئی مجبور نہیں کرسکتا۔

#### الوداعى كلمات

اس کتاب کے خاتمہ پر میں آپ سے چند آخری کلمات کہہ کر رخصت ہور ہا ہوں۔ اپنی تلاش وجنجو کے بعد تبلیغی جماعت سے متعلق جتنی حدیثیں میری نظر میں تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کردیں۔ اب ان پر پُرخلوص جذبے کے ساتھ خور فرما کیں۔

آپا گرتبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ کی نیت پر حملہ نہیں کروں گا۔ ہوسکتا ہے کہ آخرت کا شوق ہی
آپ کواس طرف تھینج کرلے گیا ہولیکن کیاا یک لمجے کے لیے آپ بیسو چنے کی زحمت گوارا فرما کیں گے کہ میں نے اپنی
کتاب ' تبلیغی جماعت' میں تبلیغی جماعت کے خلاف جتنے حقائق پیش کیے ہیں کیا وہ سب کے سب یکاخت غلط اور بے
بنیاد ہیں؟ فرض کیجیے آپ کے تیکن سارے الزامات غلط ہیں تو کیا ان حدیثوں کو بھی آپ غلط کہد ہجیے گاجن کے ذریعہ
تبلید میں۔

تبلیغی جماعت سے علیحد گی میں رسولِ پاک کی خوشنو دی کا پیۃ چلتا ہے۔ بہرحال آپ کے تیئن تبلیغی جماعت میں اگر کچھ خیر کا حصہ ہے تو از رُوئے انصاف'' شُر'' کا حصہ اس سے کہیں

زیادہ ہے۔اس کیے تھوڑے سے خیر کے لیے اپنے آپ کو بہت بڑے شرمیں مبتلا کردینا نہ اسلام ہی کا مطالبہ ہے اور نہ علی ہی کا قاضا۔ تبلیغی جماعت کا ساتھ دینے میں اخروی مصرت کا یقین نہ ہی ،اس سوال کا احتمال تو ضرور ہے کہ رسول کی نشاند ہی کے باوجود تم نے الی جماعت کا ساتھ کیوں دیا ؟ لیکن علیحدہ رہنے میں کوئی خطرہ نہیں ، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔

اس کتاب کی آخری سطریں لکھتے ہوئے میں روحانی اطمینان محسوں کرتا ہوں کہ اُمت کوایک عظیم خطرہ سے احادیث پاک کی روشنی میں آگاہ کرنے کا فرض مَیں نے اپنے سر سے اُتار دیا۔اب انجام کے لیے فیصلے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جن کے ہاتھوں میں ریکتاب ہے۔

دعاہے کہ خدائے قد براس کتاب کے ذریعہ اپنے سادہ لوح بندوں کوسلامتی کی منزل کی طرف واپسی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين